# ار دو میں اسلوب اور اسلوبیات کی روایت خادم حبین نیچررارد دہ کورنمنت کالج حو بلی کلما، اوکاڑہ

# URDU LANGUAGE AND TRADITION OF STYLE AND STYLISTICS

Khadim Hussain Lecturer in Urdu Government College Haveli Lakha, Okara

#### Abstract

The more formal and established form of criticism in Urdu is study of style. On the contrary, stylistics is the modern way of criticism. Each piece of writing is immensely influenced by the socio-politic and religio-economic trends of its era and has critical peculiarities. The obvious questions which arise in study of stylistics are: when and where study of style and stylistics got inroads into Urdu literature? Is style and stylistics name of same approach of criticism or divergent in nature? Basically "style" is the way of presenting one's ideas whereas the stylistics is called the literary as well as linguistic analysis of the style. This article is the embodiment of the analytical exposition of the stylistic endeavours made by classical as well as modern linguistics of Urdu language.

غالب، تبلی بحبا دیند بر ملوی، سیدعبدالله، نمی الدین قادری زور، کلیم الدین احمد :Keywords حاتم، نژارا محمدفا روقی مثان الحق حقی، جابرعلی سید

أردوكي ادبي تا ريح برنظر دورًا من تو معلوم بهنا ب كدأرد وزبان وادب ش أسلوب كا مطالعه اتناع الله يم عينا كه خود ارد وادب فرق صرف ال تقدر ب كداس دوركا الداز فقد دور جديد س مما ٹکت کے با وجود مختلف ہے۔ بالشہد سا کی اعتقات ہے کہ ہر عبد ش مختل اور فقد وانقاد کے رُاو مِی مُنْلَف رہے ہیں۔ جو ہا تیں جمیں آج کل کے دور میں محض نائر اتی اور غیر معروضی نظر آتی ہیں ممكن ب كدوه لية عبد كى مقتد هيقيش بول اوراس عبديس ان تمام با تول اور نظر يات كو قاتل قدر اور لائق تحسين تصور كياجانا بوكونكه جرعيد اينا الك مختيقي اورانقا دى مُداق ادرمزان ركاتنا ب-كى بحي عبد م بات كرنے سے قبل اس عبد كے معروض حالات اور ادبی تجزيات كو فرش انظر ركھنا نها بيت ضرورى مونا ہے۔ جہاں تک اردو او بیات میں اسلوب ، اسلوبیات کے چکن اور روابیت کا تعلق ہے اس بریات كرنے سے تبل جميں ارد وادب كى تارئ كے تمام معروضى حالات اور تجزيات كو مد نظر ركھنا ہوكا \_موال سير پیداہون ہے کہ اسلوب اور اسلوبیات کا مطالعہ ہما رے ادب ش کب سے روقما ہوا؟ کیا اسلوب اور اسلوبیات ایک عی طرایقد تنقید ہے؟ یا اسلوب اور اسلوبیات دوالگ الگ انداز فقد بین؟ اسلوب طرز تكارش يا انداز بيان كوكت بين اوراسلوبيات اسلوب كالسانى اورادني تجزيه كلت بين جوغالعتاً توضيى اورمعروضی اند از میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسلوب کی روایت قریب قریب اوب کی تاریخ اور تقید کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دیتے ہے۔اسلوب سے متعلق تفتگوقد تم بیاضوں، تذکروں، شعرا کے کلام کے مقدموں ، قدیم وجدید اولی تا ریخوں تقیدی کتب، رسائل اور تقیدی مضامین شل تو از سے ملق ے فرق اتناہے کہ بہت ابتدائی دوریس اس کا انداز زیادہ تر تاثر اتی اور موضوی موتا تھا۔ شاید اس عبد میں یک کافی سمجھا جاتا تھا یا چراس دور کے ناقدین کا مطالعہ اُسلوب اور تقید کے فقط نظر ہے وسیع اور عِامِع ندتها اوراس کی بروی وجه جارے اقدین کی پورٹی اوب مثلاً فرانسیں، جرس ، روی اور انگریزی فقد وادب سے بلاداسط با بالواسط طور مر وابستگی ند ہونے کے متر ادف تھی۔ اس عمد کے ماقد میں صرف زبان دیان ک خوبی اور زیا دور شعری مضاین جوموضوعاتی نوعیت کے ہوتے تھے تک می محد ورتھے۔ اس طرح کی تغییر ستعال ہونے والی اصطلاحات جمالیاتی سطح پر توقد رے بہتر تغیر لیکن ان کا تفيدى زاوية نگاه غيرسائنى اورغير معروضى تفا-اى انداز فكرت نقصان سيهواكة اوب بارئ ارتبعره

کرتے ہوئےصرف ای کے اچھے مائرے ہونے کا فیصلہ منا دیا جاتا تھا اور پیچکم لگایا جاتا تھا کہ فلاں الموب اچھا اور فلاں بر اسلوب ہے۔ کویا مطالعہ اسلوب کے لیے جوسائنسی فکر در کا رتھی وہ نال کی اور زيا ده ترباقد بن كاز اوسيتكاه مالكل تاثر اتى بهنا تفاكوكه ان كي تحريرون ش استدلال توموجود تفا اورجن باقدين كالحريرون بن استداول زياده اورتاثر اتى اندازكم بهنا تفالن كالحريرين زياده توجداورداد وتحسين حاصل کرتی تھیں ۔اُردواوب میں اُسلوب کے قدیم مطالعہ میں جن مامورادیا کے مام لیے جا سکتے ہیں ان بين حاتم، مير مصحفي، انتاء غالب، ما سخ موسن شيلي، آزاد، حالي،مرسيد، عبدالسلام ند وي، امير مینائی،حسرت موبانی اورمولوی عبد اُنتی کی تحریری شامل بین ۔ان مامورقد یم ادبا کے اسلوب برتقیداور تتحقیق کرنے والوں بی مسعود حسن رضوی ادیب، اختیام حسین، عبدالقا درمروری، ڈ اکٹر عبادت بربلوى ، آل احدم وروسيد عبدالله ، خواجه احد قاروقی ، مجنوب كوركه يوري اوركليم الدين احد وغيره شامل میں۔ان، قدین اور محققین نے اپنی بساط کے مطابق ان ادبا کے اسالیب مرآ را پیش کیس لین مطالعہ اسلوب محقمن بيل مذكوره بالاتمام باقدين كاسلوب وتجزيون اور تقيدى آراس يسر فتلف ايك ع م و اکثر محی الدین قادری زور کی صورت بیل سمامت آتا ہے۔ آردوزیان و ادب بیل مطالعہ أسلوب کے منتمن میں مذکور مبالا انداز فقد اور اُسلوب کے مطابعہ سی ایک الگ اور منفرد ما م ملتا ہے ۔ تا رہ ع ادب، تحقیق اور تقید بلکه اسانیات کے ابتدائی ماہر ڈ اکٹر محی الدین تاوری زور بیل جنسوں نے اپنی تصنیف اُردو کے اسالیب بیان میں اسلوب کے مطالعہ کوقد یم اور رواجی اندازے بے کرچش کیا ے۔ان کے اند از نفذکوروائی اند از نفذ اور جدید سائنسی اند از نفذ کے درمیان تصور کیا جا سکتا ہے۔ ١٩٢٤ء ين شايع مونے والى اپني كتاب ين أعوى نے يولى باراردو كے يوكى اساليب كوادواريس تقتيم کے ساتھ ساتھ ان کے فئی تجزیے بھی چیش کے۔اس کتاب کی اہم بات بیتی کہ کی الدین قادری زور نے اُردو ادب کے انٹا پر داڑوں اور انگریزی ادب کے انٹا پر داڑوں کے اسالیب کا تقابلی جائز ہمی عيش كيا اورد ومختلف ادبول شي يروان ج شنه والمصشر كات اورمما علات كوبهي بيش كيا- دُاكمْ زور نے ان دونوں میں ادبا کے نقابلی جائزوں کو ان کے اسلوب میں موجود مشتر کات اور مما مخلات کی بنابر میش کیا۔ اُسوں نے عبد اُکلیم شر رکورچ روس (Richardson) ، خواجد نظامی کواید سن الله عن (Adison) ، مبدى افادى كورسكن (Ruskin) اور محرسين آزادكوكا ررائل (Carlouel) كادرجرد ما محى الدين قادرى رورا بي تصغيف أردوك الماليب بيان من محرسين آزادكي نثر اور اسلوب كم تعلق لكهة بين:

''آ زادد نیاش فوش کوئی کے لیے پیدا کیے تھے وہ اگر کسی کی یہ ان بھی بیان کریں گئے کہ بڑھے والا کریں گے کہ بڑھے والا بھائے ان گریں گے کہ بڑھے والا بھائے ان شخص سے تعفر ہونے کے اس کے ساتھ ہم دردی کرنے لگتا ہے۔ان کی شخصیت انگلتان کے مشہور انٹا پر داز کار لاکل کی طرح ان کے اسلوب بیان کی شمرح ان کے اسلوب بیان میں جاری اپنی جھکیس دکھائی وہی ہے تا ہم ان کا اسلوب بیان زیادہ تر خیالی ہے ،وہ تھوں بائیں بھی مزاحیہ اور تھیں جملوں میں بیان کرتے تھے۔''(ا)

محی الدین قادری نے اس بیان میں محرحیین آزاد کے اسلوب اورکا رالائل کے ہسلوب میں جوقد رمشتر کے ہیں نادری ہے وہ ان کا مزاجہ انداز اور تکمن جملہ سازی ہے لیکن اس نظامل میں ہمی واکٹر زورکا انداز از ان میں ہمی ہے۔ آخر میں آموں نے آزاد کے اسلوب کو مفیالی اُسلوب " کے زمرے میں ہیں ہیں گئی کر کہ بات کمل کر دی ہے۔ ای طرح وہ خواجہ میں نظامی کے اسلوب کے متعلق لکھتے ہیں:

"الفاظ کا انظاب، سیدی سادی کرساتھ ہی ہے با کی عبارتوں میں ہوے ہوئے جانے کا رساتھ ہی ہے با کی عبارتوں میں ہوئے ہوئے اس کا سیدی سادی کرساتھ ہی ہے با کی عبارتوں میں ہوئے ہوئی سادی کرساتھ ہی ہے با کی عبارتوں میں ہوئے ہوئی ماہ کو اس مطالب کل کرنا، ہے تکلفی اور جے ساختی بن، بیتمام چیز یں ان کے نام کو اس وقت تک زند ورکھی گی جب تک اُردونٹر باتی رہے گی۔ "(۱) وقت تک زند ورکھی گی جب تک اُردونٹر باتی رہے گی۔ "(۱)

"ابوالكلام آ زاد كے أسلوب من عربي و قارى لفتلوں كى فراوانى بعض جكه عيب بيس تسن بن جاتى ہے۔ان كى تحرير اورتقرير من بھاڑى دريا ول جيسى روانى ہے۔"(١٠٠)

محی الدین فادری زور کے اُسلوب پر تجزیوں، نفائل اور تقیدی آرا کے سامنے آنے کے بعد بخوبی اندازہ لگایا جاسکا ہے کہ ان کا زاویہ گلر کتنامعروضی اور غیر معروضی ہے البتد ان تجزیوں میں اُسلوب کی تہدتک پینچنے کی کوشش ضرور ای ہے لیکن کوئی بھی تبھرہ اور تجزید سائنسی اور معروضی نہیں ہے البتہ تفاتل کا ایک عضر واضح ملکا ہے۔ ان تجزیوں ، تبھرول اور اسمالیب کے نفاتل کی بناپر ڈ اکٹر زور نے اروو کے ان ما مور انتا پر وازول کے اسمالیب نٹر کوسا ہے مختلف ما موں میں تقشیم کیا ہے ۔ مرصح تکاری سادہ تکاری ہی تواورہ بندی ، اگر بزیت ، البلالی آردو، اوپ لطیف، مزلج تکاری اور گانی آردو کے طور پر پیش کیا ہے۔ بنظر غائر و کھا جائے تو زور نے اسلوب کے تشکیلی عناصر کی نشان دی کر کے ان اسمالیب کو مختلف صول بیل تقشیم کردیا ہے۔ ان کے اس کام کا سب سے بڑا قائدہ بیاوا کہ اسماوب سے مشعلق مجلی تجزیدے مواکد اسماوب سے مشاق میں تھیں کہ سے اسمالیب کو مشاق میں اور کی اسمالیب کے ان کام کا سب سے بڑا قائدہ بیاوا کہ اسماوب سے مشعلق مجلی تجزیدے موں میں تقشیم کردیا ہے۔ ان کے اس کام کا سب سے بڑا قائدہ بیاوا کہ اسماوب سے مشعلق مجلی تجزیدے موں میں میں تھیں ہے جو اس سے اس کے اس کام کا سب سے بڑا قائدہ بیاوا کہ اسمالیب

ہے کہ شاید اس سے بہتر بیرائیک ندو مزید آگے لکھتے ہیں:

ہے کہ شاید اس سے بہتر بیرائیک ندو مزید آگے لکھتے ہیں:
اس ہیں "دبوائی بھا کی بھا کی "دوستنی المسنی میں کر" اور" سا کی اس کی الیو سب الفاظ الجر پورصوتی کیفیت رکھتے ہیں یا مشوی شعر البیان کا بیشعر:

سب الفاظ الجر پورصوتی کیفیت رکھتے ہیں یا مشوی شعر البیان کا بیشعر:

بطی وال سے دائن اٹھاتی ہوئی 
کو کو کڑے سے بجاتی ہوئی 
الفاظ کے انتخاب میں ان کی صوتی کیفیت، تازگی اور معنی بندی اسب سے قابل 
الفاظ کے انتخاب میں ان کی صوتی کیفیت، تازگی اور معنی بندی اسب سے قابل 
الفاظ کے انتخاب میں ان کی صوتی کیفیت، تازگی اور معنی بندی اسب سے قابل الفاظ ہیں۔ "(۵)

نا راحد فاروقی سائنسی اورمعروضی اندازی اسلوب کے مطابعہ کے علم بردار ہیں اور انھوں نے اسلوب کے مطابعہ کے علم بردار ہیں اور انھوں نے اسلوب کے صوفی پہلوکو ضافص اسانیاتی اور اسلوبیاتی اندازی ویش کیا ہے ۔ آ کے چال کروہ میر اور فالب کے شعروں میں تضویر بہت اور انتخاب الفاظ پر تبھرہ کرتے ہیں اور ان کی عملی مثالیں بھی ویش فرت ہیں میں ابلاغ کمال در ہے کا ہے اور غالب کی شاعری میں فکر وقعتی بہت زیادہ بایا جا تا ہے ۔ نارفاروتی تصویر بہت اور صوفی آ بلک کے لیے شعری مثال ویش کرتے ہیں:

"کھا کھا کے اول اور بھی سبزہ ہرا ہوا

قا موتیوں سے داہمیں صحرا بجرا ہوا

ال شعر ش لفظ" اول" آیا ہے اور کی برکل ہے۔ اب آگر "شبنم" وزن میں کھیا

بھی دیا جائے قشعر کا سار الطف کی میں ل جائے گالین دوسری جگا۔

بھی دیا جائے قشعر کا سار الطف کی میں ل جائے گالین دوسری جگا۔

مشبنم نے بحر دیئے تھے کو دے گلاب کے

ودشینم" اور" کو رکھے ان سے زیا دہ مناسب الفاظیوال نہیں آگئے

دوبھر پور صوفی آ ہنگ اور" تضویر بیت" کے ساتھ بھالیاتی پہلوبھی دیکھے ہوں۔

"کورے" کی جگہ" بیالے" بڑھے اور دیکھیے مصری کا کٹنا پیکا ہوجاتا ہے۔"(1)

نار ائد قاروتی نے ان شعری مثالوں کے ساتھ ساتھ آسلوب کے عنام تفکیلی کی ملی

وضاحت بھی کی ہے اور نٹر کی مٹاکیں بھی ڈیٹ کی ہیں۔ مرصح تکاری اور لفظوں کی بھر ماروا لے اسلوب کا موازنہ اُنھوں نے سادہ اور سلاست والے اُسلوب سے کیا ہے۔ اس نقا کی جائزے شی وہ مولانا ابوالکلام آڑاو اور مولوی عبد آئی کے نٹری اسلوب کے نمونے ڈیٹ کرتے ہیں جونٹری اسلوب پر ان کا منفر دیج زیرے ۔ ابوالکلام آڑاوکی کتاب نڈکرہ کے آخری باب ش سے ایک اقتبا ک نقل کرتے ہیں:

"وه ذات كاز شم ند تها بلكه ما مرادى كاز شم الكان والا باته ته تقاره ومظلوى كى ترب ند تقى بلكه ظم كوتز بإنے والى شمشير تقى ، وه مسكيتى كى بے قر اركى ند تقى بلكه دنيا كو ب قر اركر نے والوں نے ال سے بے قر اركى بإنى وه درد وكرب كى كروٹ ند تقى بلكه درد وكرب شي جالا كرنے والوں كو الى سے بے قرق كر اركى بائى دا در وكرب كى كروث ند تقى نارقار وقى مولوى عبد التى كى عمارت كو فمونے كے الوں كو الى سے بے تابى كا يستر ملائ (ك)

'' وہ صاب کے کھرے ہات کے کھرے اور دل کے کھرے قوہ وہ واقا کے پہلے اور زندہ دلی کی تصویر تھے۔ ایسے نیک نفس، ہمدرد ، مرخ ومرنجاں اور وضع دارلوگ کہاں ہوتے ہیں۔ ان کے بڑھا ہے پر جوانوں کورٹنگ آتا تھا اور ان کی مستعدی دکھے کردل میں اُمنگ ہیدا ہوتی تھی ان کی مستعدی دکھے کردل میں اُمنگ ہیدا ہوتی تھی ان کی زندگی مجلوث تھی اور ان کی زندگی کا ہرلوگ کی نہ کی کام میں اس فی ہوتا تھا۔''(۸)

ابوالکلام آزاد اور مولوی عبد الحق کی کابوں ش سے افتیاسات ویش کرنے کے بعد نارفاروقی ان کا نقاعل اس انداز ش ویش کرتے ہیں:

"ان دونوں عبارتوں میں جو اور نقل کی گئیں" اشاکل "موجود ہے گرفر ت کہی ہے کہ پہلی عبارت میں الفاظ نیا دہ بین مضمون کم ہے اور دومری میں مفہوم زیادہ الفاظ کم پہلی عبارت خوب صورت ہے بگر دومری سائٹی مگ ہے۔"(4) نا رفارو تی کے اس نقابلی مطالعہ ہے بھی تاثر اتی تنقید کا تاثر سائے آتا ہے اور کہیں کہیں کملی تنقید کے نمونے بھی۔ شاعری کی مثالوں میں صوتی آبک، صوتی تجزید ان کے اسلوبیا تی ویژن کا عکاس ہے۔ اُسلوب کی تعریف اور اس کے عناصر کی تفکیل کے والے ہے سیدع بداللہ نے اپنی کتاب اشارات تقید شی اسلوب کے معنی اور مغیرم کودائے کیا ہے اور وضاحت کے لیے مختلف بحر فی ماہر میں کی آخر کفیں ہجی ویش کی جیں ۔ان کے ہاں نثری اسلوب اور شعری اُسلوب کے میا حث تو موجود ہیں مرکوئی تفوی تجزیہ ویرا سے تعلیم آتا ہے۔ وہ اپنی کتاب طبیق نثر شن بھی نثر کی اسلوب اور اسلوب بیان کے خصرت کی مصنف کی شخصیت کو اسلوب کا تکس اور تفتری قر ارد ہے جیں اور ان کا بیاند از خالفتا تا اثر انی اور قدیم تقید کا حال ہے۔ سیدعبوللہ اسلوب کے ملی تجزیہ ہے کے لیے اپنی کتاب نے اور پرانے اور قدیم تقید کا حال ہے۔ سیدعبوللہ اسلوب کے ملی تجزیہ ہے کے لیے اپنی کتاب نے اور پرانے اور قدیم تقید کا حال ہے۔ سیدعبوللہ شعراکے اسلوب بربات کرتے ہیں تو وہاں پر ان کا اند از بھی تا اثر انی علی ہو ہے گئی الد میں گاور کی عدد تک ناار احد قاروق کے مقیمون 'اسلوب بھی اسلوب کی دوایت میں سیدعلبوللی عابد کی کتاب اسلوب کی دوایت کی دوایت میں سیدعلبوللی عابد کی کتاب اسلوب ایک ایم سیک شیسل قارت کی اور اور کتابی کتاب کی ایم سید علی میں اور نشر تقاروں کے طرز ادار پر شمشن تجزیبات کی دید کتاب اس کی ایم سید علی میں اور اور میں کتاب اور ان کی ایمیت اور اقارویت کا اند ازہ میر وفیسر حمید احد خال کی ایمیت اور اقارویت کا اند ازہ میر وفیسر حمید احد خال کی ایمیت اور اقارویت کا اند ازہ میر وفیسر حمید احد خال کی ایمیت اور اقارویت کا اند ازہ میر وفیسر حمید احد خال کی ایمیت اور اقارویت کا اند ازہ میر وفیسر حمید احد خال کی ایمیت اور اقارویت کا اند ازہ میر وفیسر حمید احد خال کی اس رائے ساتھ کا اند ازہ میر وفیسر حمید احد خال کی اس رائے ساتھ کیا جا

"مرحوم نے انوبر ۱۹۵۰ یو ایک و اتی رقع می اپند ال تقیدی کا اما مے پر جورائے طاہر کی آئی وہ اس کا ایک نے فر مایا: جورائے طاہر کی آئی وہ اس کا ایک ہے کہ بہال نقل کی جائے ۔ آئیوں نے فر مایا: "برتصنیف میری زندگی کے تجربات اور مطالعات کا نجو ڈے اور غالباً حاصلِ حیات ہے۔"(۱۰)

فرکور مبالا الفاظ سے واضح مینا ہے کہ مسنف نے اس کتاب کو لکھتے ہیں گئی محنت سے کام لیا

ہوگا اور نہ جانے وہ اس کتاب ش اور کیا کیا تبدیلیا بیائے شے موضوعات فیش کرنا چاہتے ہوں گے

مرزندگی نے وقائدگی ۔ بیبات مسلمات ش سے ہے کہ اُموں نے لینے اس کام کو بہت زیادہ ایمیت

دی تھی ۔ پر دفیسر حمید احمد خاں اس کتاب کو علی تقید پر ایک منفر دکتاب کے طور پر چیش کرتے ہوئے اس

## کے دیاہے ٹس یوں رقم طراز ہیں:

" عابر علی عابد مرحوم کی زیر نظر تصنیف ہارے اپ شعر اکا کلام تقید جد بداور فلسفہ معشر فی کی تر جما فی اور توثیق کرتا نظر آتا ہے۔ اس طرح مصنف کے ہمدگیر و وق کی جودت وطر اوت نے اس کتاب کو اوب کے طالب علم کے لیے علی تقید کے دائی لطف کامر چشمہ دینادیا ہے۔ "(۱۱)

یر وفیسر جمید احد خال کی بیان کرده اس رائے ہے واضح ہونا ہے کہ اس دور پی نفتر وادب کے سنجیدہ صلقوں میں تعقید مدید اور مملی تنقید کا روائ مروان چڑ حمنا شروع ہو چکا تھا۔ عابد علی عابد مر حید احد خان کی رائے کے بعد و کھتے ہیں کہ کیا واقعی عابد علی عابد نے اپنی تصنیف اسلوب کو حاصل حیات ہے کر ککھاتھا؟ زیر نظر کتاب کل دی ہو اب پر مشتل ہے یاب اڈل بھی اُن اور فنون الطیفہ پر مشرقی ، مغربی ماہرین اور اسائڈ ہ کی آ راکو پیش کیا گیا ہے اوران آ راکی روشی ش تفصیل مے ن اور فنون کے فرق کوواضح کیا ہے۔ دوہر سیاب ٹی کرویے کے "فظر بیاظہار" کومشرق وعرب کے زاویہ فکر کے والے سے پیش کیا ہے اور میاں شراف کی تصنیف جمالیات کے تمن نظر ہے کی ان کی طرف سے بیان کے افتر اضات کے جوابات بھی پیش کے گئے ہیں۔ تیسراباب، مفن کا منصب اور غابت کے عنوان سے بہس میں ارسلوے لے کرموجود ہ عبدتک تما م ظریات مشرق دمغرب کومعتبر انداز میں بان كيا ، - چوتفاباب اسلوب كعنوان عياب بن اسلوب ك التاب من اسلوب ك التاب معانى المعبوم، انتقادى زبان اور اسلوب يرديكرماجرين فقدوادب كفظريات كوثيش كيا ب ساب يجم يس أسلوب اور شخصیت پر بحث کی ہے اور مختلف شعر اے کلام اور نثر کے افتیاسات کی روثن بیل فن اور فن کار کے درمیان شخص عضر کی وضاحت کی ہے۔ اب عشم س اُسلوب اور بعیت کومرفیرست رکھا گیا ہے۔الفاظ اور معانی کے دشتے اور شعر کیا ہے؟ اس کوم اۃ اشعر کے حوالے سے بیان کیا ہے نیز اس باب ٹل متر ادفات اورم ادفات، جدت ادا اورنسن ادا کابیان بھی کیا ہے۔ باب بفتم میں اسلوب کی فکری صفات کو بیان کیا ہے اوران میں سادگی ، قطعیت ، انتقال حواس اور انتقبار کوشائل کیا ہے۔ ماب بھٹم 'اسلوب کی جذباتی صفات' پرمشتل ہے۔اُسلوب کی جذباتی صفات میں زور بیان، گداز، مزاح

اور بذلہ بنی کو مختلف شعرا کے کلام اور کہیں کہیں نٹری اسلوب کے حوالے سے ان کے تجزیے پیش کے بیں۔ باب نئم اُسلوب کی مختلف شعرا کے کلام اور کہیں کہیں نٹری اسلوب کی ختل صفات کواں طرح ٹیش کرتا ہے جس میں تجسیم ،شاعری اور عرفان فریب حیثم ساقی ،شاعری اور چنون، خیل، مجاز ، تشیید، استعارہ ،نٹر اور استعارہ ،خیال افر وزی اور تصویر بیت کو شامل کیا ہے ۔گاہے مختلف شاعروں کے اشعار کو بطور ٹیمونہ فیش کر کے ان کا تجزیہ می کیا ہے ۔باب رہم ش اُسلوب کی جمالیاتی صفات کو کھاہے جن شی ترتم ، اضافت اور نفر کوا پی بحث کا محود رکھا ہے۔

زرنظر تصنیف کی اولب بندی انهرست اوراً سلوب کے موضوعات کوم علدوار بیان کریا ای بات کا غماز ہے کہ سید عابد علی عابد نے کس تد رحمت ، کا وقل اور تن دعی ہے اس کا م کو انجام دیا ہے۔
انہوں نے اس کتاب کو بہت بلیخ اند از بیل تصنیف کیا ہے۔ اگر چہ سید عابد علی عابد مشرقی شعریات اور مشرقی اُصول نفتد وانتقاد کے نہ صرف حای سے بلی کدوہ اس کے ماہر بھی سے کین اس کتاب بیل اُموں نے مشرق ومغرب کے تفاوت کوئم کرتے ہوئے علی اور فکری زاو مے کو فہت اند از بیل فوش کیا ہے۔ فروری زاو مے کو فہت اند از بیل فوش کیا ہے۔
انھوں نے مشرق ومغرب کے تمام مہا حث جدید کو اس کتاب بیل بہت واضح اور جن اند از بیل فوش کیا ہے وار فیل اند از بیل فوش کیا گئی ہے۔ واضح اور جن اند از بیل فوش کیا گئی ہے اور فیلف جو انوں اور آ راہے اسلوب کے تصور کو نہ صرف واضح کیا بلکہ اس کے ملی تجزیے ہی فیش کے بیس جس طرح آردہ اوب بیل اسلوب کی روایت بیل زور کی تصنیف اُرد و کے اسالیب بیا ن ایس خشت وائل کی دیثیت رکھتی ہے۔ ای طرح سید عابد علی عابد کی تصنیف اُسلوب اُسے موضوع پر مرفل اور اسلوب بیل شعرواوب کے ملی تجزیوں سے معزین ہے۔

ارد وزبان وادب بیل قدیم اسانیات ، زبان کی ابیت اور زبان کے مختلف کر وہوں کے ام الفاظ کی بناوٹ بمفرد اور مرکب آر اکیب بمفرد اور مرکب اصطلاحات پرمیا صف طنع بیل نیز زبان اور اس کے الفاظ میں گاہے بوٹے والی تبدیلیوں کا ذکر بھی ماتا ہے۔ اس طرح کے موضوعات پر قدیم ماہر میں الفاظ میں گاہے بوٹے والی تبدیلیوں کا ذکر بھی ماتا ہے۔ اس طرح کے موضوعات پر قدیم ماہر میں الفاظ میں گاہے کی درصرف قابلی قد رفہر سنت سمائے آئی ہے بلکدان کے کام بھی الا کئی تحسین ہیں ان ماہر میں اسانیات میں ڈاکٹر کی اللہ میں قادری زور، ڈاکٹر شوکت میزواری، ڈاکٹر گیان چند بین ان ماہر میں المانیات میں ڈاکٹر گیان چند بین مان الحق تھی ، ڈاکٹر معود سین مبابائے اُردومولوی میدائی مثان الحق تھی ، ڈاکٹر میدائسلام، جاری میں میدہ سیوقد رہ نقوی، ڈاکٹر میدائسلام، جاری میں میدہ سیوقد رہ نقوی،

سبیل بخاری اور اور اور اور بری شال بیل-ان اسب کے بال زبان کے اوقا اور اس کی نا درج بہشتل موضوعات ملتے بیل-علاوہ ازیں ان کے بال زبان اور شقف او لیوں ش بونے والی تبدیلی ن فالص سائی پہلو کی صورت شل دیگئی جیل اور ان موضوعات پر ان کی کتب اور مضا بین دستیاب بیل- مورید سائیات اور اس کے شف و بیلی تجویل ش خصوصاً اسلوبیات کے مطالع اور تجزیم کا ذکر آتا مورید سائیات اور اس کے شفف و بلی شعبول بیلی خصوصاً اسلوبیات کے مطالع اور تجزیم کا ذکر آتا ہے جوادب کے لسائی اور اولی پہلووک کو مذاکلر رکھ کرمعر وضی اور سائنسی اند از بیلی بیلی کیا گیا ہے مگر ان ماہر بن کے بان مورید لسائی اور اسلوبیات کو ماطر خواہ کا م انظر نبیل آتا - مورید لسائیات اور اسلوبیات کو در سے در بیلی کی دور سے ادبی اور اسلوبیات کو در بیلی کی دور سے ادبی اور اسلوبیات کو در تفید کی در جوان بھی دور سے ادبی اور شقید کی در جوان بھی دور سے ادبی اور شقید کی در جوان بھی دور سے ادبی اور شقید کی در جوان بھی دور سے ادبی اور شقید کی در جوان کی خاطر حضر ور نمویائے گا۔

جاب کرد رخمیں۔ اب معنی اس قدر ہے معنی نہیں تھاجس قدر کہ بلوم فیلڈ بوں نے بجھ رکھا تھ لیکس اس کے لیے نفسیاتی لسانیات پر کام کرنے کی ضرورت تھی۔"(۱۲)

ر وفیسر مسعود حسین خال کے اس بیان کی روشی میں بہتو بی اند از دیو جاتا ہے کہ وہ بلوم فینڈ کے سانی نظر بیست نوش ہے اور چام کی کانظر بیلسان ان کے لیے پہند بد دفقا مسعود حسین خال نے را دور تر چام کی کانظر بیاسان ان کے لیے پہند بد دفقا مسعود حسین خال نے ور اوب کے لسانیاتی مطالعد شعر وادب بر السانیت کے بہتا تا کہ وافل ق کو اسلوبیات کانام دیا ہے ۔ مملی تقید اور جد بد تنقید کے زاد بینظر کی الحرح مسعود حسین خال بھی مصنف کے بہائے متن کی اہمیت کے حالی ہیں۔ اس خمن شی ان کا قول نقل کرتے ہیں:

السانیاتی مطالعہ شعر میں نہ تو فین کارکاما حول اہم ہوتا ہے اور نہ خود اس کی ذات،

اہمیت در اسل ہوتی ہے اس فی بارسے کی جس کی راہ ہے ہوں کے خال کی ذات،

ذات اوریا حول دو و لی بین دافل بین جائی بین المراح الله بین الله

مائی علیم اوراو بیات بیل کی جی مصنف کی رائے کوئٹی اور قطعی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ اس میں اختیا ہے کی مجائٹی اورووری ہے جین اسلوبیات کے لیائی اورصوتی پہلو کے خمن میں سعود سین فاس کو جو اولیت حاصل ہے وہ تو بہر حال قائم رہے گی البتہ علی اور قکری میا حث بیل اختلاف ورائے اور عظی کی مثال دی کومر الم جلنا جا ہے۔ اُسلوبیات کی اس روایت بیل مسعود سین خال کے تعد ان کے شکر و بروفیسر منتی جم کا ذکر آتا ہے۔ اُسلوبیات کی اس روایت بیل مسعود سین خال کے تعد ان کے شکر روفیسر منتی جم کا ذکر آتا ہے۔ اُسلوبیا ورصوتی حسن کوشاخت کر کے معروضی اعاد میں ویش میں ہے۔ بوب میں قائی برایونی کے شعری اسلوب اورصوتی حسن کوشاخت کر کے معروضی اعاد میں ویش میں ہے۔ علاوہ ازیں غالب کی شاعری پر ان کے مضایان دیکھنے کے لاکن جی ان مضایان بیل ۔ آردو زبان مشاعل میں ۔ آردو زبان مشاعری بازیجہ اصوات اور شاعری ایک کا ظرے قابل ذکر مشاعن ہیں ۔ آردو زبان وارب میں اسلوبیات کی روایت میں ایک ایم ام ڈاکٹر کوئی چنما رنگ ہے ۔ ان کامید اپ نفتر تو ادبی او راسانی و دون پہلوؤں پر محیط ہے بلکہ اس طرح کہنا مناسب ہوگا کہ ان کی تقیدی اجسیرت، ادبی تقید اور اسلوبیا تی انداز نقد میں بہارت فاص ہے ۔ فعول اسلوبیا تی تقید کا مسلوبیا تی تربی ہور اسلوبیا تی تربی ہور ہور اسلوبیا تی تربی ہور ہور اسلوبیا تی انداز نقد میں جہارت فاص ہے ۔ فعول ان میں راجند رسکا ہور ہور کی استعاراتی اور اسلوبیا تی تجزید ہور اسلوبیا تی تجزید ہورائی کی شاعری کا اسلوبیا تی تجزید مثال ہیں ۔ اسلوبیا ت میر ، فیش کا صوتیاتی نظام ، اسلوبیا ت و انبی اور جوش کی شاعری کا اسلوبیا تی تجزید شال ہیں ۔ اسلوبیا ت میر ، فیش کا ایم نصافیا ت کے بنیا دی میا دف کے ملاوہ اسلوبیا تی تجزید اور اسلوبیا تی تجزید اور اسلوبیا ت تجزید کی تو توں کو توں کو

اُسلوب کے سائنسی مطابعے کے والے ہے ڈاکڑ محرت کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اُموں
نے او بی تقید اور اسلوبیات دونوں کی عددے اسلوب کی بیچان کرائی ہے۔ وہ اپ مضمون منالب کا شعری آ جنگ میں اس بیٹیج پر پہنچے ہیں کہ غالب کے اسلوب کی بیچان تضاد استوافظی میں پوشیدہ ہے۔ اُموں نے اندازییا ن کی تمام تر اکیب تشید اور استھارہ کو تفاد کے ڈمرے میں رکھا ہے۔ ان کا درمرا اہم مضمون نیالب کا نیٹری آ جنگ ہے۔ اس میں اُموں نے غالب کے چھوٹے چھوٹے جملوں اور ان جملوں کی تھوساے کو تا اُس کی اور ان جملوں کی تھوساے کو تا اُس کی اور ان جملوں کی تھوساے کو تا اُس کی ایموں نے کا اور ان جملوں کی تھوساے کو تا اُس کی ایموں نے کا اور ان جملوں کی تھوساے کو تا اُس کی ایموں کی تھوساے کو تا اُس کی ایموں کے تھوساے کو تا اُس کی ایموں کے تھوساے کو تا اُس کی ایموں کی تھوسا ہے کو تا اُس کی ایموں کی تھوسا ہے کو تا اُس کی ایموں کی تھوسا ہے کو تا اُس کی ایموں کی تا میں کو تا اس کی تھوسا ہے کو تا اُس کی تا اُس کی تھوسا ہے کو تا اُس کی تھوسا ہے کو تا اُس کی تا کو تا ایموں کی تا کو تا اُس کی تا ایموں کی تا کو تا اُس کی تا کو تا اُس کی تا کو تا اُس کی تھوسا ہے کو تا اُس کی تا کی کو تا کی کو تا کو تا اُس کی کی کو تا کو تا اُس کی تا کو تا اُس کی تا کو تا کا کی کو کا کا کی کو کا کی کو تا کا کی کو کا کا کو کا کو کا کی کو کا کو کا کو کا کی کو کا کا کو کا کا کو کا کا کی کو کا کا کی کو کا کا کا کو کا کا کا کو کا کا کا کا کی کو کا کو کا کی کو کا کا کا کا کی کو کا کا کا کی کو کا کا کی کو کا کا کا کا کی کو کا کا

اسلوب، اسلوبیاتی تجویے اور اسانی شعور سے متعلق ایک معتبرنا م شمس ارحمٰن قاروتی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ وہ مقن میں اسلوبیاتی فصائص تراش کرنے اور ان کوشا ن زدکر نے کے اصولوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ان کی تحریری و شعر شعر افریش کی شعر اور نشر کی شعر اور نشر کی شعل میں یون یا 'مطالعہ اسلوب کا ایک بی تو وہ اسلوبیاتی جا رُز وں اور اسانی تجزیوں ہے ہم آ بنگ دکھائی دیتی ہیں۔ اسلوب اسلوبیات اور اسانی تجزیوں کے زمرے شی ڈاکٹر نصیر احمد خان ایک قابل ذکر مام ہے۔ اسلوبیات پر اسلوبیات ہوں کے زمرے شی ڈاکٹر نصیر احمد خان ایک قابل ذکر مام ہے۔ اسلوبیات بی ان کی کتاب اور اسلوبیات ہے۔ اس میں مامور انتا پر دازوں کے اسالیب بیان پر تجزیے شامل ہیں جو خاص ایک تاب کے دیباچہ میں اسلوب ، اسلوبیات اور اسلوبیاتی مطالعہ کو بڑے اور انتاز میں چیش کیا ہے۔ اسانیات کے سلسلے میں آموں نے ڈیھڑ کرشل (Davic) کی کتاب ' (Crystal) کا ترجمہ ٹوش کیا ہے۔ جوان کی اسانیا سے جدید سے نظری دائری اور عملی وائم میں وائم کی کا شوت ہے۔

اُردوش اسلوبیات کی روایت بش ایک اوریا م علی روایت بش آن ہے۔ اُنھوں کے اپنی کاب اسلوبیاتی تجزیہ بیش کیا ہے۔ ان کے اپنی کاب اسلوبیاتی تجزیہ بیش کیا ہے۔ ان کے اپنی کاب اسلوبیاتی تجزیہ بیش کیا ہے۔ ان کے اپنی کا اسلوبیات کی روایت بش طارتی سعیدکا با انظم کی اور کملی تقید دونوں کی صورت نظر آتی ہے۔ اسلوب اور اسلوبیات کے عنوان سے منظم عام پر آئی ہے۔ علاوہ ازیں با م بھی آتا ہے۔ ان کی کتاب اسلوب اور اسلوبیات کے عنوان سے منظم عام پر آئی ہے۔ علاوہ ازیں وہ اسلوبیا ہے اور کی سے تر قاصن حیدر تک کے عنوان سے کتا بیس شاکح کر بھے ہیں۔ ان کا اند از زیاد وہ تر تاثر اتی ہے اور کی الدین قاور کی زور سے ملتے بطتے ان کے تاثر اسلوب کر بھے ہیں۔ ان کا اند از زیاد وہ تر تاثر اتی ہے اور کی الدین قاور کی زور سے ملتے بطتے ان کے تاثر اسلوب بی اور اسلوبیات کی ان کی تصنیف اسلوب اور اسلوبیات کی تاثیر کر مشتل اور اسلوبیات کی تاثیر کر تاہے۔ ان کا اند از شرب کے اور باب اسلوب کی تشکیل اور اس کی صفاح کو بیان کرتا ہے۔ ان اجر اب بنی اسلوب اور اس کی صفاح کو بیان کرتا ہے۔ ان اجر اب بنی اسلوب اور اسلوبیات کے دائرہ کا راور ہی بی اسلوب اور اسلوبیات کے دائرہ کا راور ہی بی اسلوب اور تل بیان کیا ہے بیز شرق و مغرب کے ماہرین کی آثر اور اور اب کی گار اور اور اب کے دائرہ کا راور ہاب

نبر ۱۸ میں اسلوب اور اس کے دائر ، ملک کوئیش کیا ہے۔ مختلف عاہر بن عرب کے لمانی نظریات کوئیر واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ اسلوب اور اس کے دائر ، ملک کو اسلوبیات کے دومر ہے شعبوں ہے تعلق کو اور ماجیات کی صورت میں درج کیا ہے لیکن ان میں ادبیا ہے، نسایات ، نفسیات ، فلسفہ اور ماجیات کی صورت میں درج کیا ہے لیکن ان میں امتر ان کو اسلوبیات کے ساتھ بیان نیاں کیا ہے۔ اس لیے بیٹ ہم اور غیر واضح انداز فقد ہے جس سے کوئی مطلب واضح نہیں ہو باتا ۔ پوری کتاب میں اسلوب، اسلوبیات اور اسلوبیاتی تقیدے متعلق طارق سعید معلوبات تو فراہم کرتے ہیں لیکن ان معلوبات کی روثنی میں کوئی پختہ موج اور ذاویہ فکر سامت نہیں آتا ہے البتہ اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بیدگاب اسلوبیاتی تقید کی ابتد انی معلوبات ضرور فراہم کرتے ہیں گئن انداز فقد معروضی سامندی اور قریحی نہیں ہی کہ فراہم کرتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ طارق سعید کا انداز فقد معروضی سامندی اور قریحی نہیں ہی کہ فراہم کرتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ طارق سعید کا انداز فقد معروضی سامندی اور قریحی نہیں ہی کہ کہ تاثر آتی اور قد یم ہے۔

یہ مختلف انوع تجزیے ان کے اسانی اور اسلوبیاتی ووق کے عکاس بیں اور آخری باب می انھوں نے ادب اور اسانیات کے تجزید اور کلامیہ (Discourse) کے مسائل ومباحث برتقیدی اختیق اور علی گفتگو کی ہے۔

اسلوبیات پردن بالا بحث کی روشی میں کہا جاسکتا ہے کے مسعود حمین خال، پردفیسر مغنی جمسم، ڈاکٹر نسیر احمد خان، ڈاکٹر کوئی چندنا رنگ اور مرز اخلیل بیک دغیرہ نے ندصر ف نظر یات کو ٹوٹن کیا ہے بلکہ اُردواوب میں اُسلوبیات کی روایت کو عبد جدید کے نقاضوں سے ہم آ ہمک نہ ہی تو قر بہ ضرور کردیا ہے۔

#### \*\*\*

### حوالهجات

(١) كى الدين قادرى زور، أردوك اساليب بيان (لا مور كمتيه محن 1966 ء) من ٢٣ ٢٠٠

(٢) كى الدين قادرى، زور، أردوك اماليب بإلى ال

(٣) كى الدين قادري زور، أردوك اماليب بإلى الس

(٣) كى الدين قادري، زور، أردوك اساليب بإلى مالا ١٠١٨

(۵) ناراته فاروقی در دور از ن (ولی: آزاد کاب کر ، 1964ء) مین ۲۱۲

(۲) تا راحمة فاروقي، ويدوه يانت، ١٤٨

(4) مولانا الدائلة ما كالوارية كرو (لا عود الكيردواي 1998ء)

(٨) مولوي المراكل ويتديم عصر (لا موراعلم والرفال والشرف 11 20 م) على ا

(٩) ناراحمقاردقی دورودر انت می

(١٠) عابر على عابر ، سير، أسلوب (لا مور سنك سيل يلي يشتر، 2001 و) على

(١١)عابرعلى علد اسيد، أساوي، ٢

(١٢) مستود سين قال، برونيسر، شعروز إن (حيرراً إو: شعبرارد وهمانيه يوغيد كيريس، 1966 ء) يمن الم

(۱۴) مستود سين خال شعروز إن جل ۱۸

(١١٠) نصير احرفال، يروفسر، اولى اسلوبيات (كل ولى اردوكل على يشتز، 1993ء) على ا